# حضرت امام ابو حنیفہ کے علمی اسفار

\* محمداكرم \*\*ڈاكٹرعبدالعليم

#### **Abstract**

Born to a Muslim family in Kufa, Abu Hanifah (RH) is known to have travelled to the Hejaz region of Arabia in his youth, where he studied under the most renowned teachers of Makkah and Medina . Due to his wisdom and knowledge, he is also considered a renowned Islamic scholar. A question arises that why he has a distinguished name in Islamic history. Firstly, he travelled a lot for the sake of knowledge. He started to travel since 94 A.H but from 104 A.H , he had a consistent travelling to quench his thirst for knowledge. Secondly , he did hi level best to spread this knowledge to others .Even he had devoted his complete life for the sake of it.Amongst Imam Abu Hanifah's teachers was Hammad ibn Sulayman, he joined his circle at the age of 22, having already become a well-known debater and studied with this great teacher until the latter's death, where upon he took over his ''majlis'' (circle) at the age of forty.Many well-known scholars admire and praise Imam Abu Hanifah's services like Imam as-Shafi (RH) is recorded to have stated: "All men of fiqh are Abu Hanifah's children," "...I would not have acquired anything of knowledge had it not been for my teacher".

د نیاایک سفر خانہ ہے، یہاں ہر انسان مختلف قسم کے سفر میں مشغول ہے، کوئی انسان معیشت کی خاطر سفر کرتا ہے تو کوئی معاشرت کی خاطر، کوئی د نیا کی خاطر تو کوئی دین کی خاطر۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہاں دین کی خاطر سفر کرتا ہے اس کرتے ہیں، رسول اللہ مُنگافیا کی مبارک زبان کے مطابق وہ بندہ جو کسی قسم کا کوئی بھی سفر دین کی خاطر کرتا ہے اس کے لیے کائنات کی ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے، مبارک باد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر مختلف سفر کے لیے کائنات کی ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے، مبارک باد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کی خاطر مختلف سفر کیے اور امت مسلمہ کے لیے علم کے خزانوں کو جمع کیا، ان بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہستی جنہوں نے دین کے علم کی خطر مختلف سفر کر کے امت مسلمہ کی بھر پور انداز سے رہنمائی فرمائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، ذیل میں ان کا مختصر تعارف پیش خد مت ہے۔

#### مخضر تعارف:

نام: نعمان، کنیت: ابو حنیفه، لقب: امام اعظم رحمه الله - <sup>2</sup> آپ کے بوتے حضرت اساعیل بن حماد رحمه الله فرماتے ہیں:

" میں اساعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن مر زبان ہوں - ہم لوگ فارسی النسل ہیں اور خدا کی قشم ہم مبھی کسی کی
غلامی میں نہیں رہے - ہمارے داداامام ابو حنیفه رحمه الله • ۸ ھ میں پیدا ہوئے ۔ ان کے دادااپنے نومولود بیٹے ثابت کو
لے کرسید نا حضرت علی المرتضٰی رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت علی کرم الله وجهه نے ان کے لئے
اور ان کی اولاد کے لئے برکت کی دُعافرمائی اور ہم الله تعالیٰ سے اُمیدر کھتے ہیں کہ اس نے حضرت علی کرم الله وجهه کی
دُعاہمارے حق میں ضرور قبول فرمائی ہے "۔ 3

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ الله • ٨ صیب کوفہ میں پیدا ہوئے۔ 4 حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عراق میں ابرا ہیم بن عبد الله کی حمایت میں فتویٰ دیا تھا۔ اس لئے منصور نے آپ رحمہ الله کو گر فتار کر لیا۔ منصور نے دورانِ قید امام اعظم سے اینٹول کی گنتی کاکام لیا۔ اس غیر معمولی مشقت کے دوران و ۱ اچ میں آپ رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ 5

# صلوة جنازه اور تدفين:

امام اعظم کے انتقال کی خبر تمام شہر میں پھیل گئی اور ساراشہر اللہ آیا۔ حسن بن عمارہ جو آپ کے استادِ محترم بھی تھے اور قاضی شہر بھی انہوں نے آپ کو غسل دیا۔ غسل کے وقت حسن بن عمارہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے:

" ابو حنیفہ اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ نے تیس سال تک روزے رکھے۔ چالیس سال تک رات میں نہیں سوئے۔ آپ ہم میں سب سے بڑے وامع تھے ہم میں سب سے بڑے وامع تھے ۔ سنت اور نیکی برموت یائی، اپنے بعد لو گوں کورنج وغم میں مبتلا کر دیا"۔

عنسل سے فارغ ہونے کے بعد پہلی نماز حسن بن عمارہ نے پڑھائی تھی۔ جس میں پچپاس ہزار آدمی شریک تھے۔ آپ کی نمازِ جنازہ چھ مرتبہ ہوئی اور دفن کے بعد ۲۰۰۰ دِن تک لوگ آپ کی قبر پر نمازِ جنازہ پڑھتے رہے۔ خلیفہ منصور نے بھی آپ کی صلاق جنازہ قبر پر ہی جاکر پڑھی۔

امام کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر خیز رال کے مقبرے میں بنائی گئ آپ کے خیال میں وہی جگہ الیی تھی جو مخصوبہ نہیں تھی۔

# حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله کے علمی اسفار

# ا-حصول علم کے لئے:

اس میں شک نہیں ہے کہ امام اعظم کے اپنے گھر میں اتناذ خیرہ وافر تھا کہ اگر صرف اسی جگہ علم حاصل کرتے تو علم میں کمی نہ آتی۔ لیکن اس کے باوجود صرف کو فہ ہی میں رہ کر علم حدیث میں ان کی معلومات کا حال یہ تھا کہ امام شعبی جیسا امام حدیث ان کو علم حدیث کی تر از و کہا کرتا تھا۔

صحابہ و تابعین اگر چہ تمام اسلامی شہر وں میں گئے ہیں مگر روایت حدیث کے باب میں جو مرکزیت کو فیہ اور مکہ و مدینہ کو حاصل تھی وہ دوسرے شہر وں کو نہ تھی۔ اسی صورتِ حال کو مد نظر رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث کی خاطر رخت ِسفر باندھا تا کہ آپ کے علمی خزانہ میں صرف مقامی ہی نہیں بلکہ بیر ونی معلومات کا بھی سرمایہ ہو۔

#### ۲-ر حلت علمیه کی تاریخ:

آپ نے طلب علم کی خاطر مکہ ، مدینہ اور بصرہ کاسفر کیا ہے۔ لیکن آغاز سفر کے بارے میں جامع بیان العلم کی روایت کے علاوہ کوئی مثبت تصریح نہیں ہے۔ علمی سفر کا آغاز اگر چہ ۹۲ھ میں ہو چکا تھالیکن علمی اسفار میں با قاعدگی اور تسلسل ۱۰۳ھ کے علاوہ کوئی مثبت تصریح نہیں ہے۔ علمی سفر کا آغاز اگر چہ ۹۲ھ میں ہو چکا تھالیکن علمی اسفار میں با قاعدگی اور تسلسل ۱۰۳ھ کے علاوہ کوئی مثبت تصریح نہیں کہ:

" میں امام اعظم کی شہرت سنتا تھا، ملنے کا بے حد مشاق تھا، حسن اتفاق سے مکہ میں اس طرح ملا قات ہوئی کہ میں نے د دیکھا کہ لوگ ایک شخص پر ٹوٹے پڑے جارہے ہیں۔ مجمع میں مَیں نے ایک شخص کی زبان سے کلمہ سنا کہ اے ابو حنیفہ میں نے جی میں کہا کہ لو تمنا بھر آئی یہی امام ابو حنیفہ ہیں "۔ <sup>6</sup>

۱۱۱ھ میں ججوم کاٹوٹا پڑنا بتارہاہے کہ یہ امام اعظم کا پہلا سفر نہیں ہے۔ بلکہ اس سے پہلے متعدد بار آچکے ہیں۔ اور ذات گرامی جانی پیچانی ہے۔ ورنہ ایک اجنبی کے گر دیہ ججوم کہاں ہو تاہے۔ مگر امام ابوعاصم النبیل نے جو مکہ ہی کا واقعہ بتایا ہے۔

اس میں توبات یہاں تک کھول دی ہے کہ لوگوں کی عقیدت امام اعظم کومکہ میں صرف جَلوت میں ہی نہیں بلکہ گھر کی خَلوت میں ہی نہیں بلکہ گھر کی خَلوت میں بھی چین سے نہیں بیٹے دیتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ نے مستقل رہائش بھی مکہ میں اختیار کرلی تھی۔ آپ رحمہ اللہ کی علم الفقہ اور علم الحدیث دونوں فنون میں لوگوں کو جلالت قدر کا یکسال اقرار تھا۔ کر دری رقم طراز ہیں کہ:

فهربالى مَكة واقام بهاسنت مِائّة وَثلاثين-7 "مَه روانه موكّة اوروبان ١٣٠ه تك قيام فرمايا"

### ٣- حضرت عبد الله بن حارث رضى الله عنه كي زيارت اور روايت:

بچین میں امام صاحب نے مکہ مکر مہ میں ایام جج میں ایک صحابی حضرت عبد اللہ بن حارث بن جزرضی اللہ عنہ کی زیارت کی اور ان سے ایک حدیث سن کر اس کی روایت کی۔مند انی حنیفہ کتاب العلم میں ہے:

قَالَ ابو حنيفة رضى الله عنه: ولدتُ سنة ثمانين، وجبعت مع ابى سنة ست و تسعين، وانا ابن ست عشرة سنة، فلما دخلتُ المسجد الحرام ورايتُ حلقة، فقلتُ لابى: حلقةُ من هنه ؛ فقال: عبد الله بن الخرث بن جزء صاحب النبى صلى الله عليه وسلم فتقدمتُ فسمعتُ يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تفقه في دين كفاه الله مهبّه ورزقه من حيث لا يحتسب.

"امام ابو حنیفہ نے بیان کیا ہے کہ میں میں میں پیدا ہوا اور ۹۹ھ میں اپنے والد کے ساتھ جج کیا۔ اس وقت میں سولہ سال کا تھاجب مسجد حرام میں داخل ہوا تو ایک حلقہ کرس دیکھا۔ والدسے پوچھا کہ بیہ کس کا حلقہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیہ صحابی رسول، عبد اللہ بن حارث بن جزء کا حلقہ ہے۔ یہ سن کر میں آگے بڑھا تو ان کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: جو شخص اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کرے گا اللہ اس کی مہمات کے لئے کا فی ہو گا اور اس کو بے حدو گمان روزی دے گا۔ "

# ٧- حباز مين امام اعظم رحمه الله كے مشاغل:

امام اعظم کو اس زمانے کے دستور کے مطابق حجاز کے علماء و محدثین سے فائدہ اٹھانے کا یہ زریں موقع ملااور صرف استفادے کانہیں بلکہ حجاز میں لو گوں نے امام کوافادے کی مجلسیں قائم کرنے پر مجبور کر دیا۔

#### وزیر عبد الله کابیان ہے:

" میں نے مکہ میں یاسین زیارت کو دیکھا کہ سامنے ایک جماعت ہے اور وہ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں لوگو! ابو حنیفہ کے پاس آیاجایا کر واور ان کی مجلس کو غنیمت سمجھواور ان کے علم سے فائدہ اٹھائو۔ کیونکہ ایسا آدمی پھر بیٹھنے کے لئے نہیں ملے گااور حلال وحرام کے ایسے عالم کو پھر نہیں پاؤگے۔ اگر اس شخص کو تم نے کھو دیا تو علم کی بہت بڑی مقدار کھو دو گے۔ اگر اس شخص کو تم نے کھو دیا تو علم کی بہت بڑی مقدار کھو دو گے۔ اگر اس شخص کو تم نے کھو دیا تو علم کی بہت بڑی مقدار کھو دو گے۔ اگر اس شخص کو تم نے کھو دیا تو علم کی بہت بڑی مقدار کھو دو گے۔ اگر اس شخص کو تم نے کھو دیا تو علم کی بہت بڑی مقدار کھو دو گے۔ اگر اس شخص کو تم نے کھو دیا تو علم کی بہت بڑی مقدار کھو دو گ

# الموفق نے ان کی بیر روایت نقل کی ہے۔

امام ابو حنیفہ حرم کعبہ کی مسجد میں بیٹے ہوئے تھے اور ان پر خلقت کا بجوم تھا۔ ہر علاقے کے لوگ ہوتے تھے۔ سب کو جو اب دیتے اور فتوی بتاتے۔ امام عبد اللہ بن مبارک نے امام اعظم کے اس علمی افادے کے تماشے کو مکہ میں اپنی آئکھوں سے دیکھاان کاخو دبیان ہے:

" میں نے حرم کعبہ میں ابو حنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مشرق و مغرب کے باشندوں کو فتو کی دے رہے ہیں "۔ <sup>11</sup> امام اعظم کی اس مجلس میں کس قتم کے لوگ شریک ہوتے تھے۔ یہ عبد اللّٰہ بن مبارک کی زبانی سنئے: والنائس یو مَئِینِ نائس ۔ <sup>12</sup>

صدر الائمہ نے عبد اللہ بن مبارک کے اس جملے کا مطلب سے بتایا ہے کہ عبد اللہ بن مبارک کی مر ادبیہ ہے کہ بڑے بڑے بڑے فقہاءاور بہترین لوگوں کامجمع تھا۔

# ۵-مکه مکرمه کی علمی حیثیت:

وہ حرم پاک جہاں سے علم وحی و نبوت کا آغاز ہوااور حضور انور صلی اللّٰد علیہ وسلم اعلانِ نبوت کے بعد تیرہ سال کاعر صہ گزارا۔امام اعظم کے زمانہ میں بیہ بھی کوفہ کی طرح دارالعلم تھا۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

"عہدِ صحابہ میں یہاں علم کم تھا۔ پھر صحابہ کے آخری دور میں علم کی کثرت ہوئی اور اسی طرح عہدِ تابعین میں مجاہد،عطاء، سعید بن جبیر اور ابن ابی ملیکہ اور پھر ان کے شاگر دول کے دور میں عبد اللہ بن ابی بخیح، قاری ابن کثیر،حظلہ بن ابی سفیان، ابن جرتج جیسے علماء ہوئے ہیں'"

بہر حال دوسری صدی کے آغاز میں اور پہلی صدی کے آخر میں مکہ مکر مہ علم کی منڈی تھا اور تمام بلادِ اسلامیہ میں مکہ کے علمی جلال کالوبامانا جاتا تھا۔ مکہ میں امام اعظم نے جن حفاظِ حدیث سے علمی استفادہ کیاان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ۲-حضرت امام اعظم کی عطاء بن ابی رباح سے پہلی ملاقات:

"جب امام موصوف سے ان کی ملا قات ہوئی تو انہوں نے عطاء سے کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ دریافت کرتے ہی جو اب دسین سے پہلے امام صاحب کی طرف مخاطب ہو کر بولے: بتائو کہاں کے رہنے والے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا کوفہ شہر کا شہری ہوں۔ فرمایا: کہ اس بستی کے جہال دینی فرقہ بندی کی بنیاد پڑی۔ امام صاحب نے جو اباً فرمایا: جی ہاں۔ فرمایا: احجمالیا کہ ہو؟ امام صاحب نے جو اباً فرمایا: الحمد لللہ ان لوگوں کے جہال کے ہو؟ امام صاحب نے جو اباً فرمایا: الحمد لللہ ان لوگوں

سے تعلق رکھتا ہوں جو سلف کو بُر انہیں کہتے۔ یعنی نہ رافضی ہوں نہ خارجی ، نہ قدری اور اہل قبلہ کی بر بنائے معصیت تکفیر نہیں کرتے۔ یعنی نہ مرجیہ ہوں نہ جہمی اور نہ معتزلی۔ حضرت نے جواب باصواب ٹن کر فرمایا:

عَرَفُتُ فَالْزِهُم، 13 "يجيان گيامول رمو"

حافظ ابن عبد البرنے لکھاہے:

"ہم عطاء بن ابی رباح کے پاس ہوتے کچھ ہم میں سے کچھ کے پیچھے ہوتے۔ جب امام ابو حنیفہ مجلس میں آتے تو حضرت عطاء امام صاحب کے لئے جگہ بناتے اور ان کواپنے قریب کر لیتے"۔ 14

حرم پاک میں صحابہ کا پھیلا ہوا علم حضرت عطاء کے ذریعے امام ابو حنیفہ میں منتقل ہوا ہے۔ اسی بناء پر امام خلف بن ابوب کا امام اعظم کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ علم کی دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دولت صحابہ کرام کو وراثت میں ملی اور صحابہ کرام سے تابعین عظام اور تابعین عظام سے امام ابو حنیفہ کو ملی ہے۔

## -- امام اعظم كاعطاء بن الى رباح رحمه اللدس تلمذ:

حافظ ذہبی نے علم عدیث میں عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کو امام اعظم رحمہ اللہ کا استاد بتایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: عنه ایو بوحسین المعلمہ وابن جریج وابن اسحاق والا وزاعی وابو حنیفة ۔ 15

" عطاء کے تلامذہ میں ایوب، حسین ابن جریجی، ابن اسحاق اوزاعی اور ابو حنیفہ ہیں "

بلکہ امام ذہبی نے اپنی مشہور تاریخ کے خلاصہ میں بالتصریک پیہ بھی لکھاہے کہ:

ا كبرشُيُوخِهِ عَطاء بن أبي رِبَاجٍ - 18 "ابوحنيف ك اساتذه مين سے سب سے بڑے عطاء بن ابي رباح ہيں "

#### ۸-حضرت عمروبن دینار مکی سے تلمذ:

حضرت عمروبن دینار مکی کا شار صحاح کے راویوں میں ہو تاہے۔ آپ امام اعظم کے شیخ اور کبار تابعین میں سے امام اور مجہد ہیں۔ قاضی ابولیوسف کی کتاب الآثار میں بحوالہ امام اعظم ان سے روایات لی ہیں۔

«عن ابى حنيفة عن عمروبن دينار عن جابر عن زيد انه قَالَ إذ خيرت المرأق نفسها فقامت مِن عجلسها قبل ان تختار فليس بشئ ـ "-"

حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے لئے اختیار کرے پھر وہ اپنی جگہ سے اختیار ملنے سے پہلے کھڑی ہو جائے تو

مچھ نہیں ہے۔

### 9-مافظ ابوالزبير محمد بن مسلم سے تلمذ:

لیلی بن عطاء فرماتے ہیں کہ ہم سے محمہ بن مسلم حدیث بیان کرتے تھے۔ ہمارااندازہ ان کے بارے میں بیہ تھا کہ سب سے زیرک اور سب سے زیادہ قوت حافظہ کے مالک ہیں۔ عطاء بن ابی رباح بیہ کر ان کو خراج تحسین اداکرتے تھے کہ ہم سب حضرت جابر بن عبد اللہ کے پاس جاکر حدیثیں سنتے۔ سننے کے بعد باہم مذاکرہ کرتے تو حضرت ابوالزبیر کو سب سے زیادہ احادیث یاد ہوتی تھیں۔ سب آئمہ حدیث نے ان سے روایات کی ہیں۔ قاضی ابویوسف نے کتاب الآثار میں بحوالہ امام اعظم ان کی روایات کو پیش کیا ہے۔

ابو حنيفة عن ابى الزبير عن جابر أنَّ سراقة بن مالك قال يا رسول الله ارأيت عمر تنا هذه لعامنا امر لابدقال لابد. « 18

"سراقہ کہتے ہیں کہ یار سول اللہ یہ عمرہ ہمارااسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے۔ فرمایا: ہمیشہ کے لئے ہے" حافظ ابوالزبیر کے اساتذہ میں عباد لہ اربعہ ، حضرت عائشہ ، حضرت جابر ، ابوالطفیل صحابہ ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جلیل القدر آئمہ تابعین ہیں۔امام اعظم نے ان سے جِس قدر احادیث سنی ہیں۔ان سب کا مرکز حضرت جابر بن عبد اللہ ہے۔ \*ا-المدینة المنورہ کی طرف علمی سفر:

مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجر ۃ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرامگاہ ہے۔ علوم نبوت کا اصلی مخزن اور منبع ہونے کا اسی شہر کو فخر ہے۔ مکہ کے ساتھ اس مبارک جگہ کو بھی حرم کہا جا تا ہے۔ وہ بنائے خلیل ہے یہ بنائے حبیب ہے۔ عہدِ نبوی سے لے کر حضرت علی المرتضٰی کے ابتدائی زمانے تک ساری دنیائے اسلام کا علمی مرکزیمی تھا۔ ۸ داھ تک مدینے کی علمی بہار پر فقہاء سبعہ آفتاب وما ہتاب بن کر تاباں رہے ہیں۔ یہ سات شخصیتیں لیعن۔ 19

ا-سعيد بن المسيب رحمه الله

۲- عروة بن الزبير رحمه الله

٣٠- قاسم بن محدر حمه الله

۳-خارجه بن زیدرحمه الله

۵-عبد الله بن عبد الله رحمه الله

٧- سليمان بن بيبار رحمه الله

۷- ابو بکرین عبد الرحمان رحمه الله

#### اا-مدینہ کے فقہاء سبعہ:

فقہاء سبعہ کے نام پر تو تاریخ میں شہرت کاشرف ان ہی اکابر کو حاصل ہے۔ لیکن مور خین میں سے ابوالفداء نے فقہاء مدینہ کی تعداد دس بتائی ہے۔ یہ مشاورتی کونسل کے افراد تھے۔ تاریخ میں فقہاء مدینہ کے نام صرف سات ہی ہیں۔ ابن العماد حنبلی نے ان اکابر کو فقہاء سبعہ کہنے کی وجہ یہ لکھی ہے۔" یہ فقہاء سبعہ ہیں کیونکہ یہ سب ایک ہی دور میں ہوئے ہیں۔ مدینہ میں ان کے ذریعے علم و فتویٰ کی بیش از بیش نشرواشاعت ہوئی ہے۔ حالال کہ ان کے زمانے میں دوسرے فقہاء تابعین بھی موجود تھے لیکن ان کا علم کی اشاعت میں وہ حصہ نہیں ہے جو فقہاء سبعہ کا ہے۔" اس دور میں مختلف شہروں میں حدیث کے مدرسے کھل گئے تھے۔ ان مدرسوں کا اجمالی ساخا کہ یہ ہے:

مدینه میں مدرسہ حدیث کے مشہور امام:

ا-سليمان بن بيار رحمه الله ٩٣٠ ج

٢-سعيد بن المسيب رحمه الله ١٩٩٥ ج

٣- عروة بن الزبير رحمه الله ٩٩ ج

۴- ابو بکرین عبد الرحمن رحمه الله ۹۴ <u>چ</u>

۵-عبدالله بن عبدالله رحمه الله المواج

۲- قاسم بن محمد رحمه الله ۱۱۲ اج

۷-امام زہری رحمہ اللہ ۱۱۲ھ

٨-نافع بن مولى ابن عمر رحمه الله كِ الج

9-ابوالزنادر حمه الله • ساج

## ۱۲- مدینے کے علم وعمل پراعتاد:

امام اعظم جے کے علمی سفر وں میں مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے اگر پچپن جے کئے ہیں تو پچپن ہی بار مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ چونکہ امام صاحب کے بیہ اسفار علمی ہوتے تھے اور مدینہ اپنی علمی بزرگی میں ایک امتیازی حیثیت رکھتاہے۔ابوب بن زیدسے حافظ سخاوی نے نقل کیاہے کہ علم کو مدینے میں رسوخ حاصل ہواہے اور یہیں سے اس کا ظہور ہواہے۔

۱۳- امام مالك رحمه الله اور امام اعظم رحمه الله:

امام مالک رحمہ اللہ، امام اعظم رحمہ اللہ کا حد درجہ احترام واکرام کرتے تھے۔ محمہ بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک اور امام اعظم دونوں کو مدینہ میں دیکھا ہے۔ دونوں باہم ہاتھ پکڑے جارہے تھے۔ جب دونوں مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ توامام مالک نے احتراماً حضرت امام ابو حنیفہ کو آگے کر دیا۔ امام اعظم یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے:
"بیسجہ الله هذا موضع الامان فآمنی من عذا بے و نجنی من عذا ب النار ۔"۔ 20

حضرت امام ابو حنیفه فرماتے ہیں:

"میں نے مدینہ طیبہ میں علم پھیاتا ہوا دیکھاہے۔اگر کوئی سمیٹ سکتا ہے توبیہ سرخ وسفید لڑ کا ہے"

یعنی حضرت امام مالک رحمہ اللہ ۔ ظاہر ہے یہ بات امام اعظم رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں اس وقت کہی ہے جب حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی عمر چودہ، پندرہ سال ہے اور آپ کی عمر مبارک پچیس سال ہے۔ گویا یہ بات آپ نے جب حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی عمر چودہ، پندرہ سال ہے اور آپ کی عمر مبارک پچیس سال ہے۔ گویا یہ بات آپ نے دون اچھ میں فرمائی ہے۔ <sup>21</sup>

خود امام مالک رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بے حد اکرام کرتے تھے اور اکرام اس لئے نہیں کرتے تھے کہ عمر میں بڑے تھے۔ بلکہ اس لئے کہ امام مالک کو امام اعظم کی فقاہت اور مجتہدانہ شان کا اقرار تھا۔ چنانچہ امام لیث بن سعد فرماتے ہیں:

" میں مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ سے ملا۔ ان سے میں نے دریافت کیا کہ کیابات ہے آپ اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہیں۔ فرمایا: کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے عرق آلو دہو جاتا ہوں۔ کیونکہ وہ فقیہہ ہیں "

امام لیث کہتے ہیں کہ

"بعد ازیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ امام مالک کی نظر میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔امام اعظم نے فرمایا: میں نے سچے اور کھرے جو اب میں مالک سے زیادہ تیز اور کھر اکوئی نہیں دیکھا"۔

۱۳- بصره:

مشہور اسلامی شہر جو تبسری صدی تک علوم اِسلامیہ کا گہوارہ رہااور وسعت علم کثرت حدیث اور دوسری خوبیوں کے

لحاظ سے اس کا ایک امتیازی مقام تھا۔ امام حاکم نے معرفتہ علوم الحدیث میں بھرے کے اندر سکونت اختیار کرنے والے صحابہ کی ایک فہرست دی ہے۔ بھرہ کے آئمہ ثقات اور حفاظ حدیث کا بھی ایک طویل تذکرہ کیا ہے اور تقریباً نصف صدینے زیادہ حفاظ حدیث کے نام بتائے ہیں۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

" بھرے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری ، حضرت عمران بن حصین ، حضرت ابن عباس اور متعد د صحابہ آکر فروکش ہوئے ہیں ان میں سب سے آخری حضرت انس ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خادم خاص ، ان کے بعد حسن بھری ، ابن سیرین ، ابوالعالیہ ، قادہ ، ابوب ، ثابت البنانی ، یونس بن عون ، حماد بن سلمہ ، حماد بن زید۔ آئمہ مجتهدین میں سے امام حسن بھری ، بھر ہے درہنے والے ہیں۔ جن کے متعلق امام اعظم فرماتے ہیں : "میں نے امام جعفر صادق رحمہ الله سے سناہے کہ عراق میں حضرت حسن بھری جیسا کوئی نہیں "۔ 22

#### ٥١- حضرت امام ابو حنيفه رحمه الله كاسفر بصره:

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ طلبِ علم حدیث کے لئے بصرہ تشریف لے گئے۔ ایک بار نہیں بلکہ بیس مرتبہ سے زیادہ آپ کوبصرہ جانے کا اتفاق ہواہے اور وہاں سال بھر قیام کیاہے۔

چنانچہ حافظ عبدالقادر قرشی نے بحوالہ کیچیٰ بن شیبان خود امام صاحب کا یہ بیان نقل کیاہے۔

" میں بیس بارسے زیادہ بھر ہ گیاہوں اور اکثر سال سے زیادہ وہاں قیام بھی کیاہے"۔

حضرت امام اعظم کے اسفارِ علمیہ کی آخری منزل بھرہ ہے اسلامی مملکت میں علوم نبوت کے لئے پانچ شہروں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کے شاگر د، بھرہ میں عبداللہ بن عباس کے شاگر د، مکہ ، مدینہ اور شام میں فاروق اعظم کے تلامذہ علوم نبوت کے حامل تھے۔ بھرہ میں عبداللہ بن عباس کے علوم کا اندازہ اس سے ہو تا ہے کہ خود ابو بکر بھری کا بیان ہے کہ:

" ابن عباس بصرہ تشریف لائے تو تمام عرب میں جِسم، علم، بیان، جمال اور کمال میں کوئی ان کی مثال نہ تھا"۔ <sup>23</sup> علامہ کمال الدین البیاضی نے امام اعظم کے علوم کی سند اور ان کے علمی اسفار کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھاہے:

"فهم اخذاعن اصحاب عمر عن عمروعن اصحابِ ابنِ مسعود عن ابن مسعود عن اصحاب ابن عباس عن ابن عباس عمن يبلغ العدد المذكور بألكوفة والبصرة والحجاز في حجه سنة ست و تسعين وبعده. امام اعظم کے علوم کا ماخذ بواسطہ اصحابِ عمر، حضرت فاروق اعظم اور بواسطہ اصحابِ ابن مسعود، خود حضرت عبد الله بن مسعود اور بحوالہ تلامذہ ابن عباس حضرت عبد الله بن عباس ہیں۔ ان ہی لوگوں کی مذکورہ بالا تعداد سے امام اعظم نے کوفہ، مکہ، مدینہ میں 9۲ھے اور اس کے بعد علوم حاصل کئے۔

# ١٦-الامام ابو بكريقوب بن ابي تميمه السحتياني:

آپ علم حدیث کے مشہور امام ہیں۔ امیر الموسین فی الحدیث امام شعبہ نے ان کوسید العلماء کہاہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے۔ جب ان کے سامنے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد گرامی بیان کیا جاتا تو بے اختیار رویڑتے۔

حافظ ابن المدینی فرماتے ہیں کہ حدیث کے ذخیرے میں ان کی آٹھ سوحدیثیں ہیں۔ امام حماد بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے جج کا ارادہ کیا۔ جج کی خاطر رخصت ہونے کے لئے امام ایوب کے پاس گیا۔ آپ نے مجھے بتایا کہ معلوم ہواہے کہ امام اعظم بھی جج کو جارہے ہیں۔ تمہاری ان سے ملا قات ہو تو ان سے میر اسلام کہنا۔ امام اعظم نے ان سے جو حدیثیں سنی ہیں وہ قاضی بوسف نے کتاب الآثار میں درج کی ہیں۔ 24

امام اعظم کی علمی مجالس کے وقت ان شہر وں کی رونق کا کیا حال تھا۔ امام ابوب کے علاوہ بھر ہ کے جن محدثین سے حضرت امام اعظم نے علم حدیث حاصل کیاہے ان کے اسمائے گرامی پیرہیں۔

ا- بهزين حكيم رحمه الله

۲- بكربن عبد الله المزني رحمه الله

۳-محربن الزبير رحمه الله

٧- عطاء بن عجلان رحمه الله

۵- قناده بن دعامه رحمه الله

۲-شداد بن عبد الرحمان رحمه الله

۷-مبارك بن فضاله رحمه الله

٨-يزيد بن اني يزيد رحمه الله

9-نصربن سعدر حمه الله

• ۱- ابوسفیان ظریف بن سفیان رحمه الله

١١- يزيد بن ابي حبيب رحمه الله

# ١- امام اعظم رحمه الله اور حصول علم حديث:

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کو فہ کے بہت سے محد ثین سے حدیث کے علم کے سلسلے میں استفادہ کیا۔ علم حدیث کے سلسلہ میں کو فہ اور بھر ہ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ کو فہ کے جن محد ثین سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علم حدیث حاصل کیا ان میں حضرت امام شعبی رحمہ اللہ، سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ، محارب بن مثار رحمہ اللہ، ابواسحاق سبعی رحمہ اللہ، عون بن عبد اللہ رحمہ اللہ، سماک بن حرب رحمہ اللہ، ابراہیم بن محمد رحمہ اللہ، عدی بن ثابت رحمہ الله اور موسیٰ بن ابی عائشہ رحمہ اللہ کے نام بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ گر حضرت امام ابو حنیفہ کے عملی زندگی میں حضرت امام شعبی رحمہ اللہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

کیو نکہ ان کے ناصحانہ جملوں کی بدولت ہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم کی راہ پر گامز ن ہو گئے۔

ان کے بارے میں مشہورہے:

" انہوں نے پانچ سو صحابہ کرام کو دیکھا تھااور ان سے احادیث سنی تھیں۔ وہ کافی عرصہ تک کوفہ میں قضا کے عہدے پر فائزر ہے۔ خلفاء اور تمام اراکین حکومت ان کی بڑی تغظیم اور ادب ملحوظ رکھتے تھے انہوں نے سم واجہ میں وصال فرمایا"۔ 25

### ١٨- امام صاحب رحمه الله كاسفر مكه:

کوفیہ کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حرمین شریفین کارخ اختیار کیا۔ جو کہ ان دِنوں علوم مذہبی کے اصل مراکز تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے ۲۴ برس کی عمر میں مکہ معظمہ کارخ کیا۔ جب آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو درس و تدریس کا بہت زور تھا۔ بہت سے اسا تذہ کرام جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور صحابہ کرام کی صحبت سے مستفید ہو چکے تھے۔ وہ این اپنی درس گا ہوں میں مشغول درس تھے۔ مگر ان سب میں عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کا حلقہ درس بہت وسیع اور مشہور تھا۔ ان کو یہ عظمت اور شہرت اس وجہ سے حاصل ہوتی تھی کہ انہوں نے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خدمت میں حاضری دی تھی اور ان کی صحبت سے مستفید ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان کو در جہ اجتہاد بھی حاصل تھا۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ:

" میں دوسوایسے حضرات سے ملاہوں جن کو حضور صلی الله علیہ وسلم کی صحبت کاشر ف حاصل تھا"۔ <sup>26</sup>

ان حضرات میں درج ذیل شخصیات خاص مشهور ہیں:

ا-حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما

٢- حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

٣- حضرت عبد الله بن زبير رضى الله عنهما

۴-حضرت أسامه بن زيد رضى الله عنهما

۵-حضرت جابر بن عبد الله در ضي الله عنهما

۲-حضرت زيد بن ارقم رضي الله عنهما

۷-حضرت ابو در داءر ضی الله عنه

۸-حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنه

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مکہ معظمہ کی تمام درس گاہوں کا جائزہ لیا اور حالات معلوم کئے۔ مگر کسی کے حالات و واقعات سے مطمئن نہ ہوئے اور وہ سیدھے عطاء بن ابی رباح کی درس گاہ میں پہنچے اور ان سے شرف شاگر دی کی درخواست کی۔ جِس کو انہوں نے قبول فرمایا۔ آپ رحمہ اللہ کی ذہانت کے جوہر ان پر بھی عیاں ہونے لگے اور محترم استاد کی نظر میں بھی مقام حاصل کر لیا۔

حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله نے حضرت عطاء بن ابی رباح رحمه الله کے علاوہ مکه میں اور بھی کئی حضرات سے علم حدیث حاصل کیا۔ ان میں نمایاں حضرت عکر مه رحمه الله کانام لیاجا تاہے۔ حضرت عکر مه رحمه الله نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، حضرت علی کرم الله وجهه ، حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه ، حضرت جابر رضی الله عنه ، حضرت ابو قادہ رضی الله عنه سے حدیث کاعلم حاصل کیا تھا۔ 27

#### ۱۹- مدینه منوره آمد:

حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مکہ مکر مہ سے تحصیل علوم سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مدینہ منورہ کاراستہ لیا۔ تا کہ وہاں بار گاہر سالت میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔وہاں پہنچ کر انہوں نے مدینہ منورہ کے کئی علمائے عظام سے ملاقات کی۔ان میں سب سے پہلے حضرت امام باقرر حمہ اللہ کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے۔28

#### ۲۰- اہل مدینہ سے مناظرہ:

ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اہل مدینہ کے پچھ افراد کے ساتھ مناظرہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے قر اُق خلف الامام پر مناظرہ کرناچاہتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا: تم سب سے ایک ساتھ کس طرح مناظرہ ہو سکتاہے۔ لہذاتم اپنے میں سے سب سے زیادہ عالم کو منتخب کر لو۔ انہوں نے ایک آدمی کو منتخب کر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا: یہ تم میں سے سب سے زیادہ عالم ہے۔ انہوں نے جواب دیاہاں۔ امام صاحب نے پوچھا: کیا اس کا اقرار و انکار آپ کا اقرار و انکار آپ کا اقرار و انکار آپ کا قرار و انکار شار ہو گا؟ انہوں نے کہاہاں۔ امام صاحب نے پھر پوچھااگر میہار گئے تو آپ کی ہار ہوگی؟ انہوں نے کہاہاں۔ تب امام صاحب نے فرمایا: مناظرہ ختم۔ اس وجہ سے کہ ہم نماز میں امام کو اسی لئے تو منتخب کرتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے۔

" جس كاامام موجود بهو توامام كي قر أت اس كي قر أت بهو گي "<sup>29</sup>

# نتائج

- انسانی کر دارکی نشوونمامیں اسفار بہت اہم ہیں کیوں کہ انکی بدولت انسان آسانی ومشقت وغیرہ کی سب صور توں کو سمجھ بھی سکتا ہے اور مقابلہ میں صلاحیت بھی حاصل کرلیتا ہے۔
  - زندگی کے تجربات میں زیادہ حصہ اسفار کا ہوتا ہے۔
  - سفر سے انسان اپنی طے شدہ منزل پاتے ہیں اور اس طرح حچوٹی حچوٹی کامیابیوں کا ذخیر ہ ہمارے اسفار سے بنتا ہے۔
- علمی اسفار ہمارے علم میں اضافہ کا باعث ہوتے ہیں اور دینی علم کی اشاعت کے اسفار دنیاو آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ
   بنتے ہیں اس سے اسفار کی اہمیت اور افادیت کا ثبوت مل جاتا ہے۔
- حضور صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے جو کوئی علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے الله اس کے لیے جنت کاراستہ آسان کر دیتا ہے۔اس حدیث سے علمی سفرکی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بیرراستہ جنت کاراستہ ہے۔
  - علمی سفر کی منزل بہت بڑی کامیابی ہے لہذا مشقت کے باوجو دایسے اسفار خوش بختی کی علامت ہوتے ہیں۔
    - دینی فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بجالانے میں اسفار ہماری معاونت کرتے ہیں۔
  - لو گوں سے رابطہ کے لیے بھی اسفار ایک مضبوط ذریعہ ہے اور اپنوں سے ملا قات بھی اسفار سے ممکن ہے۔

#### تحاويز وسفار شات

- ہمیں اپنے اسلاف کے اسفار کے سے متعلق لو گوں کو اور خاص طور پر طالب علموں کو ہا تیں بتانا چاہیں تا کہ ان میں بھی علم کے حصول کے لیے مشقت اٹھانے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔
- امام ابو حنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کے علمی اسفار سے حاصل ہونے والے اثرات سے لو گوں کو باخبر کرنا چاہیے تا کہ انکی علمی خدمات کا اندازہ ہو سکے۔
  - دیگر آئمہ کے علمی اسفار پر بھی تحقیق ہونی چاہیے۔
- تاریخ اسلام میں علمی خدمات دینے والے مفکرین پر بھی تحقیق ہوناضر وری ہے تا کہ ان کی خدمات منظر عام پر آسکیں۔
  - امام ابو حنیفه رحمة الله علیه کی سیرت و خدمات کی مختلف پہلوں پر بھی تحقیق علمی حلقوں میں بڑی اہم ہو سکتی ہے۔

#### خلاصه مضمون

حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ • ٨ ھیں کو فہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کانام ثابت بن ذوطی رحمۃ اللہ علیہ تفا۔ حضرت امام شبجی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر آپ علم کی طرف راغب ہوئے۔ آپ کا گھر انہ دیندار تھا۔ ابتداء میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ آپ نے قرآن کی قرءات امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے سیحی۔ جن کا شار قراء سبعہ میں ہو تا ہے۔ حضرت امام ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے علماء کر ام سعی رحمۃ اللہ علیہ ، ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ، ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت ساک بیا۔ جن میں امام شبحی رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت عوان بن عبد اللہ علیہ ، حضرت ساک بن حرب رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت مجارت میں اللہ علیہ ، حضرت عوان بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت شبحہ ، حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت شبحہ ، حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت شبحہ ، حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت سیمان میں ان رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت تقادہ رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت شبحہ مندر جہ بالا شیوخ سے علم کے خزانے لوٹے کے بعد آپ مند درس پر فائز ہو گئے اور اپ نے درس و تدریس کا سلسلہ مندر جہ بالا شیوخ سے علم کے خزانے لوٹے کے بعد آپ مند درس پر فائز ہو گئے اور اپ نے درس و تدریس کا سلسلہ کا خیال رکھتے۔ حفظ قرآن ، صرف و نوء علم الکلام ، مناظرہ ، علم الحدیث ، فقہ و علم الشرائع گویا علم کے ہر گوشے میں کمال محت سے حفظ قرآن ، صرف و نوء علم الکلام ، مناظرہ ، علم الحدیث ، فقہ و علم الشرائع گویا علم کے ہر گوشے میں کمال مصاصل ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کے لیے مکہ ، مدینہ ،بصرہ کے اسفار کئے۔انہی اسفار کے دوران حضرت عبد اللہ بن حارث بن جزرضی اللہ عنہ ،عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ ،حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ،حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ،حضرت عمرو بن دینار کی رحمۃ اللہ علیہ ،حافظ ابوالزبیر محمہ بن مسلم رحمۃ الله علیہ ،حضرت ابو بکر یعقوب بن ابی تمیمہ السحتیانی رحمۃ اللہ علیہ ودیگر علماء و فقہاء سے تلمذ طے کیا۔علم حدیث اور فقہ میں دستر س حاصل کی جب آپ مدینہ منورہ پنچے تو وہال حضرت امام با قررحمۃ اللہ علیہ سے ملا قات ہوئی۔

ا نہی اسفار کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ مختلف لو گوں سے بحث و مباحثہ اور مذاکرے بھی کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا مناظرہ اپنے استادِ محترم امام حماد رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ حضرت امام اوزا عی رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ بہ حضرت کی بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مناظرہ ہوا۔ ان کے علاوہ دیگر صاحب علم لو گوں سے بھی مناظرے ہوئے اور آپ نے اسلام کی صدافت و حقانیت کولو گوں کے سامنے عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کیا۔ آپ نے ۱۵۰ھ میں وفات یائی۔

## حوالهجات

```
<sup>2</sup> شبلی نعمانی،علامه،سیر ت النعمان، مکتبه رحمانیه،ا قراء سنشر غزنی سٹریٹ،ار دوبازار،لاہور،:۱۶
```

³ قادری، تراب الحق، شاه، سید، علامه، سید نامام اعظم، زاویه پبلشر ز، -۸c، دا تا در بار مار کیٹ، لاہور، ۱۲ • ۲۰،۳۳۰

<sup>4</sup> این کثیر ، ابوالفداء ، عماد الدین ، حافظ ، تارخ این کثیر ، (مترجم اردو) مولاناابوطلحه محمد اصغر مغل ، دارالاشاعت ، اردوبازار ، ایم اے جناح روڈ ، کراچی ، پاکستان ، ۵: ۳۰۵

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ابرا جیم، څمه،سید، تاریخ طبری، ۷: ۴۷۰؛ بن خلدون، عبدالرحمن، علامه، تاریخ ابن خلدون (مترجم اردو) حکیم احمد حسین الله آبادی، نفیس اکیڈی،اردوبازار کراچی، ۵: ۳۷

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> زہبی، ابوعبد الله، محمد بن احمد بن عثانی، مناقب الی حنیفه،: ۲۲

<sup>7</sup> کر دری، محمد بن شهاب، ابن بزاز، منا قب ابی حنیفه،: ۲۷

<sup>8</sup> مندانی حنیفه ص۲۵،۲۵، بحواله، مبار کپوری، قاضی اطهر، مولانا، سیرت آئمه اربعه،: ۳۵

<sup>9</sup> موفق، احمد بن محمد مكى، مناقب الامام الاعظم ابي حنيفه، ٢ : ٣٨

```
10 منا قب، ۲: ۵۷، بحواله: گیلانی، احسن، مناظر، سید، حضرت امام ابو حنیفه کی سیاسی زندگی،: ۲۲۸
```

11 ايضاً

<sup>12</sup> شاه نواز ، امام الدنیا ، زاویه پبلشر ز ، 8− محی الدین بلڈنگ دا تا دربار مارکیٹ ، لاہور ۲۰۰۸ء ، ۲<sup>2</sup>

13 ابن کثیر ، ابوالفداء ، عماد الدین ، اساعیل ، البدایه والنهایه ، ۸: ۲۰۰۵

14 جعفری، رئیس احمد، سیر، سیرت آئمه اربعه، شیخ غلام علی اینڈ سنز، تشمیری بازار لاہور،: ۴۰

or: زهبی، ابوعبد الله، محمد بن احمد بن عثان، تذکرة الحفاظ، ا :۹۲

<sup>16</sup> ذهبي، ابوعبد الله، محمد بن احمد بن عثمان، دول الاسلام،: ٢٥

<sup>17</sup> ابن ماجيه، ابوعبد الله، امام، سنن ابن ماجيه، رقم حديث \_ 119۲۲

81 نسائی، احمد بن شعیب، ابوعبد الرحمن، سنن نسائی، رقم حدیث ۲۸۰۲

19 کاند هلوی، صدیقی، علی، محمد، مولانا، امام اعظم اور علم الحدیث،: ۲۴۴۲

20 صدر الائمه، ا: ۳۴

<sup>12</sup> الذهبي، محمد، ابوعبد الله، تذكرة الحفاظ، (مترجم اردو) شيخ الحديث حافظ محمد اسحاق، ا: ۴۸

22 كتاب الآثار ،: 9 · س

23 زهمي، ابوعبد الله، محمد احمد بن عثمان، تذكرة الحفاظ، ا: ٢٨

24 كتاب الآثار

<sup>25</sup> خان،امیر علی، تذکره آئمه اربعه،:۳۱

26 ايضا،: ۳۲

<sup>27</sup> ايضا

<sup>28</sup> ايضا

<sup>29</sup> موفق، مناقب، الامام الاعظم، ا: ۱۷۸، بحواله: بجنوری، عزیز الرحمن، مفتی، مولانا، سیرت امام اعظم ابو حنیفه،: ۸۱؛ امام محمد، کتاب الآثار (مترجم اردو) علامه محمد صدیق بز اروی، مکتبه اعلی حضرت، دربار مارکیٹ، لاہور۔ **۲۰۰**۹، ۳۲ر قم حدیث: ۸۲